## 24)

## جماعت احمدیہ کی فتح اور کامیابی کے لئے ایک نیاقد م اور نئی قربانیوں کاوفت

(فرموده27جولا كى 1945ء بمقام بيت الفضل ڈلہوزى)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کی بعض باتیں اپنے اندر لطفے کارنگ رکھتی ہیں۔ یعنی گو وہ واقعات کے لحاظ سے تو اہمیت نہیں رکھتیں لیکن ان میں ایک قافیے اور تلازمہ کارنگ پایاجا تا ہے۔ جیسے قر آن مجید میں جہاں تک اس کے مضامین اور مطالب کا تعلق ہے اس میں کسی رِدَم (Rhythm) یا وزن کا پایاجانا ضروری نہیں۔ جس سے ہمیں معلوم ہو کہ اس کی نثر اپنے اندر شاعر انہ رنگ رکھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے قر آن مجید کونہ صرف ان اندرونی حکمتوں سے پُر کیا ہے جو انسان کی شمچھ اور عقل کو جلا بخشتی ہیں اور انسان کے فہم و فراست کو قوت دیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ظاہر میں بھی ایک ایسا تو ازن قائم کیا ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ مضامین آپس میں وابستہ اور ہم رشتہ ہیں اور اُچھلے گو دتے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وابستہ اور ہم رشتہ ہیں اور اُچھلے گو دتے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حوس کے کہ ایک دوسری باتوں میں بھی بسااو قات ایک تلازمہ کارنگ پایاجا تا ہے۔ یوں معلوم ہو تاہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو راحت اور خوشی پہنچانے کے لئے دوسری چیز کے ساتھ ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ گو اس جوڑ میں کوئی معنوی حکمت نظر نہیں آتی لیکن اس کے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ گو اس جوڑ میں کوئی معنوی حکمت نظر نہیں آتی لیکن اس کے ساتھ ایک

قشم کی لذت اور راحت ضرور محسوس ہوتی ہے۔

مجھے اللّٰہ تعالٰی نے کچھ عرصہ ہوارؤیا میں بتایا کہ مسٹر ماریسن جوانگلسّان کی لیبریار تی کے ممبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جبیبا کام کرنے کی مجھے توفیق ملی ہے چالیس سال کے عرصہ میں ایسی تو فیق کسی کو نہیں ملی۔ اور گویاوہ ضلع کا نگڑہ کے متعلق کہتے ہیں۔ اور میں جیران ہو تاہوں کہ انگلستان کے افسر کو کا نگڑہ سے کیا تعلق۔ پھر اس کی بیہ تعبیر ذہن میں آئی کہ انگلستان میں بھی کا نگڑہ کے ضلع کی قشم کے آتش فشانی مادے ظاہر ہونے والے ہیں یعنی عظیم الشان تغیر ات ہونے والے ہیں۔ یہ رؤیا مجھے ڈلہوزی کے پچھلے سفر میں دکھایا گیا۔ اُس وقت ابھی یارلیمنٹ کے ٹوٹنے کا کوئی ذکرنہ تھااور نہ ہی پارلیمنٹ کے ٹوٹنے کا کوئی امکان تھا۔ چود ھری ظفر اللہ خان صاحب اُس وفت انگلشان جارہے تھے۔ میں نے بی<sub>ہ</sub> رؤیا لکھ کر ان کو بھجوادیا تاوہ لندن میں تثمس صاحب کو اشاعت کے لئے دے دیں۔ آگے سمس صاحب نے فورًا ہی وہ رؤیا 22 مئی کو مسٹر ماریسن تک پہنچادیا۔ مسٹر ماریسن لیبریارٹی کے ممبر ہیں اور اگر انہیں کوئی خاص کام کرنے کامو قع مل سکتا ہے تو وہ لیبریارٹی کے ذریعہ سے ہی مل سکتا ہے۔ کیونکہ ڈیموکریٹک ملکوں میں کوئی شخص اپنی ذات میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنی یارٹی کے ساتھ مل کر ہی پوزیشن حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی یارٹی کے ساتھ مل کر ہی کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ پس اس رؤیا میں یہ اشارہ تھا کہ قریب میں ہی مسٹر ماریس کی یارٹی بر سر اقتدار آنے والی ہے۔اس رؤیا کے بعد جب میں واپس قادیان گیا تو کچھ دنوں کے بعد یہ ہلچل مچ گئی کہ لیبر یارٹی اور کنزرویٹو یارٹی (Conservative Party) میں شدید اختلاف پیدا ہو گیاہے اور لیبر یارٹی یہ چاہتی ہے کہ دونوں پارٹیال الگ الگ اور جد اجد اکام کریں۔ لیکن کنزرویٹو یارٹی (Conservative Party) اصر ار کرتی ہے کہ ابھی کو لیشن گور نمنٹ (Collision Govt.) رہے تا وقتیکہ جایان کی جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔لیکن لیبریارٹی نے اسے تسلیم نہ کیا اور آخر باوجو دلیبریارٹی کے اس اصر ار کے کہ ابھی کسی نئے انتخاب کی ضرورت نہیں مسٹر چرچل نے اِس خیال کے ماتحت کہ اگر اِس وقت مَیں نیاا نتخاب کراؤں گا تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ ابھی میری جنگی خدمات کا گہر اانژلو گوں کے دل پر ہے اور جایان کی جنگ جاری ہے۔اگر جایان کی لڑائی کا خاتمہ

لے آد می کی ضر ورت نہیر لے آد می کی ضرورت ہے اِس لئے اِس وقت میر ہے جیتنے کے امکانات طرح مجھے اور میری یارٹی کو یانج سال کا عرصہ پھر حکومت کے لئے مل جا. نے اپنی طرف سے ہوشیاری اور حالا کی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ اب تو <sup>م</sup> کو کوئی بڑا کام کرنے کامو قع ملنے والا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف کنزرویٹو پارٹی کو یہ اصر ارتھا کہ اگر انتخاب ہوناہے تواسی وقت ہولیکن دوسری طرف لیبریارٹی اِس بات پر مُصِ تھی کہ بیہ انتخاب ابھی نہ ہو۔ جس کے معنے بیہ تھے کہ کنزرویٹو یارٹی بیہ سمجھتی تھی کہ اگر اب انتخاب ہو جائے تواس کے لئے جیتنے کا زیادہ موقع ہے۔اسی طرح لیبریارٹی کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر اِس وفت انتخاب ہواتووہ کنزرویٹویارٹی کے حق میں اچھاہو گا۔ مُگر باوجو دلیبریارٹی کے کہنے کے کہ انتخاب میں دیر کی جائے مسٹر جرچل یہی کہتے رہے کہ ہمیں انتخاب کے لئے پبلک کے سامنے جانا چاہئے۔ ان کا اصر ار کرنا پہ بتاتا ہے کہ ان کے نز دیک ان کے جیتنے کے لئے یہ بہترین موقع تھااور لیبر پارٹی کا اِس بات پر اصرار کرنا کہ ابھی انتخاب نہ کیا جائے اور کچھ دیر پیھیے ڈالا جائے فوری طور پر نئے انتخاب کی ضرورت نہیں چھ ماہ یاسال کے بعد کر لیا جائے گااِس بات کا ثبوت ہے کہ لیبر یارٹی میہ سمجھتی تھی کہ ابھی پبلک کے سامنے حاناان کے لئے اچھا نہیں۔ اگر ابھی پبلک کے سامنے جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں رائیں خدائی فیصلہ کے خلاف تھیں۔ مسٹر چر چل نے انتخاب پر زور اس لئے دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے لئے جیتنے کا زیادہ موقع ہے۔ اور لیبریارٹی نے انتخابات میں تأخیر پر اِس کہ اس کے نز دیک بیہ وفت ان کے لئے مناسب نہ تھا۔ مگر آخر لیبریارٹی نے بیہ سمجھ کر کہ اب جو ہمارے سریریٹرنا تھایڑ گیاانتخاب کی مُہم شر وع کر دی۔اُس وقت مسٹر چرچل کواپنی کامیابی یر اس قدریقین تھامیں حیران ہوں کہ وہ اب اِس فقرے کو پڑھ کر جو انہوں. دوران میں کہادل میں کیامحسوس کرتے ہوں گے۔انتخاب کے دنوں میں جبوہ لندن کی ایک انتخاب کی چو کی پر پہنچے تو وہاں ہزارہا آدمی قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ مسٹر چرچل کی جنگی کی وجہ سے لو گوں نے ان کے آنے پر خوش آمدید کہا اور اپنے طریق کے مطابق

ٹر چرچل نے یہ فقرہ کہا کہ میں تم ۔ راز بتانے آیا ہوں۔ اور پھر مذا قاً کہا کہ تم پیر راز کسی دوسرے کو نہ بتانا۔ وہ راز پیر کنزرویٹو یارٹی اِس انتخاب میں جیت گئی ہے۔ گویا وہ اپنی کو ششوں اور اپنی طاقت مطابق یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ ہم ہار جائیں۔ ایک بچہ ایس بات کے تو اَور بات ہے لیکن ایک ایسا آد می جو ایک اہم یارٹی کالیڈر ہے اور ایسے وقت میں جبکہ وہ دنیامیں غیر معمولی حیثیت حاصل کر چکاہے اور ایسے وقت میں جبکہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے اُس وقت اُس کا بیہ کہنا کہ میں تمہمیں گور نمنٹ کا بیہ راز بتانے آیا ہوں کہ کنزرویٹو یار ٹی جیت گئی ہے بتا تا ہے کہ مسٹر چر چل کواپنی فتح پر سو فیصدی یقین تھا۔ لیکن مسٹر چر چل کے اِس اعلان سے دومہینے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے یہ اطلاع دے چکاتھا کہ اب مسٹر ماریسن جیسے لو گوں کے کام کرنے کا وقت آیا ہے۔ آج الیکشن کے نتیجہ کا اعلان ہو گیا ہے لیبریارٹی انتخاب سے پہلے اپنے متعلق جو ناکامی کا خطرہ محسوس کرتی تھی وہ بھی غلط ثابت ہواہے اور کنزرویٹو یارٹی جو کامیابی کایقین رکھتی تھی وہ بھی غلط ثابت ہواہے۔اور الیکشن میں 640 ممبر وں میں سے 390 ممبر لیبر یارٹی کی طرف سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور مسٹر چرچل کی یارٹی جس کے متعلق مسٹر چرچل نے کہا تھا کہ میں تمہیں گور نمنٹ کاراز بتا تاہوں کہ کنزرویٹو یارٹی جیت چکی ہے اُس کے گزشتہ ممبروں میں سے نصف کے قریب ممبر آئے ہیں۔ پچھلی دفعہ 350 ممبر تھے اوراس د فعہ 185 ممبر آئے ہیں۔

اِس خبر میں عجیب تلازمہ 1 ہے۔ میں جیران ہوں اللہ تعالیٰ نے اس خبر کورو کے رکھا اور یہ خبر اِس سفر سے نہ دس دن پہلے اور نہ دس دن بعد بتائی بلکہ ڈلہوزی میں ہی بتائی۔ اِس میں یہ اشارہ تھا کہ ڈلہوزی میں اِس خبر کی اطلاع دی گئی ہے اور ڈلہوزی میں ہی اس کے پوراہونے کی خبر آئے گی۔ یہ ایک قسم کا تلازمہ ہے۔ جیسے قر آن مجید میں مُؤْمِنُونَ یا یُوُقِنُونَ آتا ہے۔ مُؤُمِنُونَ یا یُوقِنُونَ کو ایک دوسرے کے بعد لانے میں بظاہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا لیکن اِس میں ایک رِدم اور توازن اور شعریت ہے۔ اسی طرح حادثات میں بھی بسااو قات شعریت اور توازن یا یا جاتا ہے۔ اس تلازم میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے ڈلہوزی میں شعریت اور توازن یا یا جاتا ہے۔ اس تلازم میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے ڈلہوزی میں

آئے ہوئے شخص!وہ خبر ڈلہوزی میں ہی پوری ہو گی جو ڈلہوزی میں دی گئی تھی۔

حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ایک قاضی کو معزولی کا تھم بھجوایا۔ اس میں کھایا قاضی الْقُدِّ عَزَلْتُكَ فَقُدْ۔ اے مُم ک قاضی! میں نے بچھے معزول کر دیاہے اب اُٹھ اور اپنے گھر جا۔ اُس نے پڑھا تو ماستھے پر ہاتھ مار کر کہا مجھے تو اس قافیہ نے ڈبویا۔ کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اُس نے کہا کہ بادشاہ یہاں سے گزرااُس کو معلوم ہوایہ ہُم قصبہ ہے اور یہاں کوئی قاضی بھی ہے۔ توبادشاہ کو خیال آیا کہ لطیفہ بناناچاہیے اور بادشاہ کویہ قافیہ پیند آیا۔ اس لئے اُس نے میری معزولی کا تھم دے دیا۔ تو قوانی بھی اپنے اندر دکشی اور دلچیں رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ جب اللہ تعالیٰ آئندہ کی خبریں دیتا ہے تو ان میں اس قسم کا تلازمہ رکھ دیتا ہے۔ بھی وزن کے ذریعہ اور بھی شعر کے ذریعہ اور بھی شام کے مناسب حالات میں ذریعہ اور بھی ڈاہوزی میں مونے والے واقعات کو اُسی قسم کے مناسب حالات میں بیان کر دیتا ہے۔ جسے تر ازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی بھی ڈاہوزی میں۔ بیہ تلازمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی بھی ڈاہوزی میں۔ بیہ تلازمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی بھی ڈاہوزی میں۔ بیہ تلازمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اِس خبر میں رکھا تھا۔

چونکہ خبروں میں بعض دفعہ او قات کی تعیین نہیں ہوتی اِس لئے ڈلہوزی میں خبر دینے سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس خبر کو پوراہونے میں لمباوقت مقدر نہیں بلکہ یہ خبر قریب میں ہی پوری ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کی خبروں سے معلوم ہو تاہے کہ خو دانگلتان کے نزدیک بھی لیبر پارٹی کی یہ کامیابی غیر معمولی ہے۔ ایک کنزرویٹو پارٹی کے اخبار نے کھا ہے کہ یہ نتیجہ انتخاب زلزلہ پیدا کر دینے والا ہے (میری خواب کے الفاظ کو یاد کرو) ٹائمز آف لنڈن نے لکھا ہے کہ انگلتان کی ساری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس فائمز آف لنڈن نے لکھا ہے کہ انگلتان کی ساری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس سے ہٹا دیا ہو۔ اِسی طرح بعد کی خبروں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مسٹر ایٹلی نے نئے وزیر اعظم نے مسٹر ماریس کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ بلکہ تازہ اطلاع ریڈیو کی تو یہاں تک ہے کہ پارٹی کے اجلاس میں یہ تجویز پیش کی ہے کہ مسٹر ماریسن کو بی پارٹی کالیڈر بنایاجائے۔ جس کے یہ معنے ہیں کہ سیاسی طور پر لیبر یارٹی یہ فیصلہ کرے کہ وزیر اعظم مجائے مسٹر ایٹلی کے مسٹر ماریسن

بے۔ خواب کے بعد تین ماہ کے اندر ان حالات کا ظاہر ہونا کتنا عظیم الشان نشان ہے۔ اور دشمنانِ اسلام اور احمدیت اور پیغامیوں پر کتنی زبر دست جحت ہے۔ اور ابھی تواس عظیم الشان پیشگوئی کے اُور بہت سے پہلو ہیں جو اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ موجودہ سیاسیات میں ان کا ظاہر کرنامناسب نہیں ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر ایک اُور خواب کے پورا ہونے کے لئے بھی راستہ کھولنے والی ہے۔ وہ خواب میں بیان کر چکا ہوں اور شائع بھی ہو چکا ہے۔ وہ خواب میں نے لا ہور میں دیکھا تھا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کے ہاتھ سے کوئی بہت اہم کام ہونے والا ہے۔ شملہ کا نفرنس میں یہ سامان پیدا ہوئے لیکن بعض وجوہ سے رُک گئے۔ اب لیبر پارٹی بر سر افتدار آئی اور وہ ہندوستان کی آزادی کے حق میں ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ ہندوستان کو جلد سے جلد آزاد کیا جائے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر کا نگر س اور مسلم لیگ کو اِس بات کا موقع مل جائے۔ ان حالات میں میں فیصلہ کر لیں اور کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ اور وہ خواب اس صورت میں بوراہو جائے۔

جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے کسی کام میں ناکامی بھی انسان کے اہم واقعات میں سے ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی زندگی کے اہم واقعات بڑی فقوعات بھی کہلاتی ہیں اور بڑی بڑی شکستیں بھی۔ محمد شاہ رگیلا بہت سے بادشاہوں سے زیادہ مشہور ہے اِس کی وجہ یہ ہے کہ اُس نے ایک خطرناک شکست کھائی جس سے ہندوستان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ تو جیسے بڑی بڑی فتوعات اہمیت رکھتی ہیں اور ممکن ہے مولانا فتوعات اہمیت رکھتی ہیں اور ممکن ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی ناکامی وہ اہم کام ہو جس کی نسبت خواب میں اشارہ تھا۔ لیکن چونکہ کامیابی زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے پس جب اس خواب کے نتیجہ میں یہ عالات پیداہور ہے ہیں تو یہ قیاس کرنا عقل کے خلاف نہیں کہ یہ خواب ابھی پوری طرح پورا نہیں ہوااور آئندہ کامیابی کی قیاس کرنا عقل کے خلاف نہیں کہ یہ خواب ابھی پوری طرح پورا نہیں ہوااور آئندہ کامیابی کی مورت میں بھی پورا ہونے والا ہے۔ کیونکہ قریب ترین مفہوم کسی چیز کی اہمیت کا اس کی کامیابی سے وابستہ ہو تا ہے۔ اس کے بعد دو سر انمبر ناکامی کا ہو تا ہے۔ شملہ کا نفرنس کے بعد کا بی طاہر معلوم ہو تا تھا کہ یہ ہندوستان کی آزادی کامسکہ دیر تک پڑار ہے گا اور شایداس کا نتیجہ اب بی ابولیا ہی ابولیا ہے گا اور شایداس کا نتیجہ کا اس کی ابولیا ہی کا ایمیت کا اس کی ابولیا ہے وابستہ ہو تا ہے۔ اس کے بعد دو سر انمبر ناکامی کا ہو تا ہے۔ شملہ کا نفرنس کے بعد ابولیا ہی بیدوستان کی آزادی کا مسکلہ دیر تک پڑار ہے گا اور شایداس کا نتیجہ ابتر تک پڑار ہے گا اور شایداس کا نتیجہ کا اس کی ابولیا ہمکوم ہو تا تھا کہ یہ ہندوستان کی آزادی کا مسکلہ دیر تک پڑار ہے گا اور شایداس کا نتیجہ کا اس کو بس کی بیدوستان کی آزادی کا مسکلہ دیر تک پڑار ہے گا اور شایدا سے کا اس کا نتیجہ کی بیدوستان کی آزادی کا مسکلہ دیر تک پڑار ہے گا اور شاید کیا کی آزادی کا مسکلہ دیر تک پڑار ہے گا اور شاید کی دو سر انہوں کیا کی کی کا دو سے کا کی کیا کو تا ہے۔

اچھانہ نکلے اور ہندوستان دیر تک تکلیف میں رہے۔لیکن معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پوراکرنے کے سامان کر دیئے ہیں۔

یہ ساری باتیں چھ ماہ کے اندر اندر ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ کتنی عظیم الثان بات ہے کہ اِسی سال الله تعالیٰ نے مجھ سے یہ اعلان کرایا کہ ہندوستان اور انگلستان آپس میں صلح کرلیں اور اسی سال بیہ خبر دی۔ کہ مولاناابوالکلام کے ذریعہ کوئی بڑاکام ہونے والا ہے۔اسی سال مسٹر ماریسن کے متعلق بھی خبر دی اسی سال وہ خبریں جو جر من قوم کی شکست کے متعلق میں نے دی تھیں بوری ہوئیں۔ یہ مجموعہ خبر وں کا ایسا ہے جو نہایت اہم علم غیب پر مشتمل اور ان میں سے ہر ا یک واقعہ ایسا ہے جو غیر معمولی ہے۔اگر کوئی شخص بتائے کہ فلاں کے گھر لڑ کا پیداہو گا یافلاں مر جائے گا اور ایسے بچاس ساٹھ واقعات پورے ہو جائیں تو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہو گی جتنی ان اہم واقعات کی ہے۔ اِس سال ایسے اہم واقعات اور ایسی اہم باتیں یوری ہوئی ہیں جوسب د نیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ایک د فعہ نہیں بلکہ متواتر پوری ہوئی ہیں اور معلوم ہو تاہے کہ الله تعالیٰ اِس سال کو اہمیت اور خصوصیت کا مقام دینا چاہتا ہے۔ میں نے اِس کے متعلق تین سال پہلے بتایاتھا کہ الہی اشارہ اِس طرف معلوم ہو تاہے کہ 1945ء بہت اہمیت رکھنے والاسال ہو گا۔ اور وہ ہمارے لئے ایک کامیابی کی وادی کے مشابہ ہو گا۔ اِس میں اسلام اور احمدیت کی ترقی کی شاندار بنیادیڑے گی۔اگر کوئی یو چھے کہ کونسی بنیادیڑی ہے تومیں کہتا ہوں اول توصلح ہو جانے کی وجہ سے ہمارے مبلغ باہر جانے شروع ہو گئے ہیں اور آٹھ نو مبلغ غیر ممالک میں جاچکے ہیں اور باقی جانے کو تیار ہیں۔ دوسرے اس سے بڑھ کرتر قی اور فنح کی بنیاد اور کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اِس سلسلہ کے ہاتھوں یہ ثبوت دے کہ اس سلسلہ کامیرے ساتھ تعلق ہے اور میں اس سلسلہ کے ذریعہ غیب کی خبریں دنیا کو بتاتا ہوں۔ بیہ بہت بڑی بنیاد ہے فتح اور کامیابی کی۔اگر ایک خبر بھی ایسی ہوجو دوسرے لو گوں سے تعلق رکھتی ہو اور وہ پوری ہو جائے تولو گوں کے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے چہ جائیکہ متواتر غیب کی خبروں کا پورا ہونا۔ جیسے جرمن قوم کی شکست، مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق رؤیا کہ ان کے ذریعہ کوئی اہم نے والا ہے، مسٹر ماریس کے متعلق رؤیا، ہندوستان اور انگلستان کی صلح کے

اعلان۔ یہ متواتر واقعات سارے کے سارے اِسی سال میں پورے ہوئے۔ جس کے متعلق تین سال قبل اللہ تعالی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سال بہت اہمیت رکھنے والا سال ہو گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسانشان ہے کہ اگر جماعت صحیح طور پر اسے دہر یہ دشمن کے سامنے بھی پیش کرے تو وہ اللہ تعالی کی ہستی کا انکار نہیں کر سکے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر صحیح طور پر نشان کو پیش کیا جائے تو لوگوں سے اس کا جو اب نہیں بتا۔ اور انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ چیز ضرور الیہ ہے جو اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے اور اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ یوں تو خد اتعالی نے مجھے کئی بین الا قوامی واقعات کے متعلق جو کروڑوں کروڑ انسانوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتے تھے کشوف کے ذریعہ خبر دی ہے اور وہ پورے ہوئے ہیں لیکن اِس سال میں تو صرف تین ماہ کے عرصہ میں پانچ عظیم الثان واقعات جو دنیا کی عظیم الثان قوموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یورے ہوئے ہیں۔

اول:الله تعالیٰ نے مجھ سے جو متواتر اعلان کروایا تھا کہ جرمن قوم کی شکست اور جنگ کا خاتمہ تحریک جدید کے دور کے خاتمہ کے ساتھ ہو گا۔ سویہ بات اسی طرح مئی میں پوری ہو گئی۔ دوم: بعض رؤیا کے نتیجہ میں مجھ سے اُس نے اعلان کروایا کہ انگلستان اور ہندوستان کے سمجھوتے کا ابوقت آگیاہے۔

سوم:مولاناابوالکلام آزاد کے متعلق مارچ کے مہینہ میں مجھے خبر دی کہ عنقریب اِن کی زندگی کا کوئی اہم امر ظاہر ہونے والاہے۔

چہارم: مسٹر ماریسن کے متعلق خواب کہ اِن کواب کوئی اہم کام کرنے کاموقع ملنے والا ہے۔
پنجم: شملہ کا نفرنس کی ناکامی کے بعد مسٹر ماریسن کی پارٹی کی کامیابی کے ساتھ میرے اعلان نمبر
دوم وخواب نمبر سوم کے پورا ہونے کے سامان کا پیدا ہو جانا۔ اور ابھی کئی حصے خوابوں کے
پورے ہونے والے ہیں اور آسان پر ان کے لئے سامان تیار ہورہے ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ
کوئی شخص ان کو حادثات قرار نہیں دے سکتا۔ ایک کو حادثہ کہہ لو، دو کو حادثات کہہ لو، تین کو
حادثات کہہ لو مگر کون کہہ سکتا ہے کہ تین ماہ میں کیے بعد گرے پورے ہونے والے یہ پانچ
اہم اور بین الا قوامی واقعات محض حادثات ہیں۔ اور ابھی تواس تسلسل کے بعض حصے ماقی ہیں۔

اگر باقی حصے بھی پورے ہو جائیں تواللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ زنجیر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اِس سال ہمارے لئے عظیم الثان بنیادیں قائم کر دی ہیں۔ اگر جماعت صحیح طور پر فائدہ الله الله ان ہمارے لئے عظیم الثان بنیادیں قائم کر دی ہیں۔ اگر جماعت صحیح طور پر فائدہ الله الله الله الله الله الله الله تعالیٰ اسلام اور احمدیت کی ترقی کی ایک اور بنیاد اِس سال ڈال معاملات میں ترقی کرے تو اللہ تعالیٰ اسلام اور احمدیت کی ترقی کی ایک اور بنیاد اِس سال ڈال ، رگا

بعض لو گوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گا کہ ترقی کی ایک اُور بنیاد کا کیا مطلب ہے؟اس بارہ میں مَیں ایک مثال دیتاہوں۔ بعض د فعہ لوگ مجھ سے یہ بھی یو چھاکرتے ہیں کہ آپ نے جو فلاں تقریر کی تھی اُس میں قومی کیریکٹر کے لئے فلاں فلاں چیز ضروری قرار دی تھی۔ پھر دوسری تقریر میں آپ نے فلال فلال اخلاق قومی کیریکٹر کے لئے ضروری قرار دیئے۔ ان دونوں میں اختلاف ہے۔ میں انہیں جواب دیا کر تاہوں کہ دونوں تقریروں میں کو کی اختلاف نہیں۔ مختلف اخلاق مختلف او قات اور مختلف حالات میں ضروری ہوتے ہیں۔ بعض اخلاق ایسے ہیں جو لڑائی کے و**تت ضروری ہوتے ہیں جیسے بہادری اور شجاعت۔** اگر صنعت وحرفت کا سوال ہو تو کہا جائے گا کہ اس کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔اگر تجارت کا سوال ہو تو کہا جائے گا کہ تجارت کو ترقی دینے کے لئے سچائی اور دیانت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس موقع پر جبکہ علموں کا مقابلہ ہو اور ایک قوم علم اور سائنس کے ذریعہ دوسری قوم پر حملہ کر رہی ہو تو مظلوم قوم سے کہاجائے گا کہ قومی ترقی کے لئے علم کی بڑی ضرورت ہے۔ تو اس کے بیہ معنے نہیں کہ بیہ نصیحت دوسری سے مختلف ہے۔ بلکہ بات بیہ ہے کہ مختلف چیزیں مختلف مواقع پر الگ الگ حیثیت حاصل کر لیتی ہیں۔ ایک نقطہ نگاہ سے ایک موقع پر ایک چیز اہمیت رکھتی ہے اور دوسرے موقع پر دوسری۔ حبیبا کہ ایک لالٹین چار طرف روشنی دینے والی ہو یعنی اُس کے حیاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہوں اب ہر جہت کو اس کے ایک شیشہ سے تعلق ہے۔ ایک شخص کہہ سکتاہے کہ اس شیشہ کے بغیر روشنی نہیں آسکتی۔ دوسری طرف والا کہہ سکتا ہے کہ اس شیشہ کے بغیر روشنی نہیں آسکتی۔ تیسری طرف والا کہہ سکتا ہے کہ اس شیشہ کے بغیر روشنی نہیں آسکتی۔ جو تھی طرف والا کہہ سکتا ہے کہ اس شیشہ کے بغیر روشنی

شیشہ کے بغیر روشنی نہیں آسکتی یا دوسرے نے کہا روشیٰ نہیں آسکتی یا تیسر ہےنے کہاتھا کہ مشرقی شیشہ کے بغیر روشنی ّ مغربی شیشہ کے بغیر روشنی نہیں آسکتی تو یہ چاروں باتیں درست تھیں۔ان اختلاف تھااور نہ جھوٹ۔ کیونکہ اگر مشرق کی طرف کا شیشہ روشن نہیں تو مشرق والوں کو روشنی نہیں پہنچے گی۔ اگر مغرب کی طرف کا شیشہ روشن نہیں تو مغرب والوں کو روشنی نہیں یہنچے گی۔اگر شال کی طرف کاشیشہ روشن نہیں توشال والوں کوروشنی نہیں پہنچے گی۔اگر کی طر ف کاشیشه روشن نہیں تو جنوب والوں کوروشنی نہیں پہنچے گی۔اِسی طرح قومی کیریکٹر بھی مختلف جہات سے اہمیت رکھتے ہیں۔ جب تبلیغ کا موقع آئے گا تو ہم کہیں گے کہ تبلیغ کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب نوجوانوں کے اخلاق کی در ستی کاسوال آئے گا تو ہم کہیں گے کہ نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب صنعت و حرفت کی کمزوری کا سوال ہو گا تو ہم کہیں گے کہ قومی تر قی کے لئے صنعت و حرفت بہت ضروری چیز ہے۔ چو نکہ انسانی زندگی اپنے اندر مختلف جہات ر تھتی ہے اس لئے ان جہات کے لحاظ سے مختلفہ مختلف مواقع پر ضروری ہو جاتے ہیں۔ جیسے نمازیں بھی ضروری ہیں،روزے بھی ضروری ہیں، ز کوۃ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے۔لیکن ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یوچھا کہ سب سے اہم کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم کام جہاد ہے۔ 3 جب دوسرے موقع پر ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے سب سے اہم کام بتایئے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم کام ماں کی خدمت ہے۔<u>4</u>اور جب تیسرے نے آپ سے یو چھا کہ اہم کام کیا ہے؟ تو آپ نے نماز یا سچائی کا ذکر فرمایا۔ 5 تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ (نعوذ باللہ) ل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اختلاف تھابلکہ ان اشخاص کے احکام کی اہمیت مختلف تھی۔ آپ نے پہلے شخص کے لئے جہاد کوسب سے اہم اس لئے قرار دیا کہ وہ اپنے اندر بز دلی رکھتا تھا۔ باقی احکام وہ بجالا تا تھا۔ وہ ماں کی خدمت کرتا تھااس لئے اُس کو ہ کی اہمت بتانے کی ضرورت نہ تھی۔اس کے لحاظ سے حر

تقی۔ دوسر اشخص جس کورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت سب ہے اہم کام ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ وہ مال کی خدمت کرنے میں کمزور تھا۔ اِس لئے اُس کو مال کی خدمت سب سے اہم کام بتایا۔ ورنہ آپ کی بات کا یہ مطلب نہ تھا کہ اُس کے لئے جہاد کرنا ضروری نہ تھا۔ اِس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کی مشرقی دیوار میں سوراخ ہو جائے اور وہ انجینئر سے پوچھے کہ اسے مکان کی حفاظت کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ تو انجینئر اسے کہے گا کہ مشرقی دیوار کے سوراخ ہو جائے اور وہ اخبینئر سے پوچھے گا کہ مکان کی حفاظت کے لئے کیا کرنا چاہیے تو وہ کہے گا مغربی دیوار میں سوراخ ہو جائے اور وہ انجینئر کے دیا کہ مکان کی حفاظت کے لئے کیا کرنا چاہیے تو وہ کہے گا مغربی سوراخ کو بند کر دیا جائے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس انجینئر کے کلام میں اختلاف ہے کہ پہلے شخص سے اس فی مشرقی سوراخ کے بند کرنے کے لئے کہا اور دو سرے سے مغربی سوراخ کے بند کرنے کے لئے کہا اور دو سرے سے مغربی سوراخ کے بند کرنے کے لئے کہا اور دو سرے سے مغربی سوراخ کے بند کرنے کے ایک کہتا ہے۔

پس اشخاص کی نوعیت کے بدل جانے ہے، او قات کی نوعیت بدل جانے ہے اور مقامات کی نوعیت بدل جانے ہے اور مقامات کی نوعیت بدل جانے کے اسکال کو اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص کے کہ پہلے آپ نے فلاں وقت کو بڑا کہا تھا اور فلاں وقت کو آپ نے اہم قرار دیا تھا اور اب آپ اِس سال کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ تواس فلاں وقت کو آپ نے اہم قرار دیا تھا اور اب آپ اِس سال کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ تواس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی آدمی کسی سے راستہ پوچھے تو راستہ بتانے والا اُسے کے کہ اس راستہ پر چلے جاؤ۔ آگے جاکر دائیں طرف مڑ جانا۔ پھر بائیں طرف مڑ جانا۔ اور پچھ دُور آگے جا کر فلاں جگہ پر دائیں طرف مڑ جانا۔ تو اِس پر وہ شخص جے راستہ بتایا گیا ہے اگر کہے کہ آپ عجیب آدمی ہیں پہلے کہتے ہیں دائیں طرف مڑ جانا پھر کہتے ہیں بائیں طرف مڑ جانا پھر کہتے ہیں دائیں طرف مڑ جانا پھر کہتے ہیں دائیں طرف مڑ جانا پھر کہتے ہیں بائیں طرف مڑ جانا پھر کہتے ہیں دائیں طرف مڑ جانا کے کلام میں تو بہت اختلاف پایا جاتا ہے تو معترض عجیب دماغ کا ہو گا دائیں طرف مڑ جانا۔

جس طرح انسانی زندگی میں مختلف موڑ ہوتے ہیں اِسی طرح قومی زندگی میں بھی موڑ ہوتے ہیں اِسی طرح قومی زندگی میں بھی موڑ ہوتے ہیں اور ہر موڑ انسان کو نئے رخ پر ڈال دیتا ہے۔ وہ رُخ کئی ہو سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کے لئے ان نئے رُخوں میں سے ایک اہم رُخ

1945ء بھی ہے اب نئے موڑیر ہیں۔ خداتعالیٰ نے اِس س د کھائے ہیں اور وہ نشانات ایسے ہیں جو دنیا کی عظیم الثان قوموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ سال بنیاد ہے ہمارے حملہ کی جوہم دنیا پر کرنے والے ہیں۔ نتائج خواہ کتنے شاندار ہوں مگر بنیا داپنی جگه پر بهت اہمیت رکھتی ہے۔ بیٹاخواہ کتناہی بڑا کیوں نہ ہو جائے باپ کی عزت اُس یر واجب ہوتی ہے۔ اِسی طرح جس سال میں کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ سال بہت اہم ہو تاہے۔ اور جس سال نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ سال بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر وہ بنیاد ہونے کے لحاظ سے خصوصیت رکھتا ہے تو بیہ نتائج کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ایک بنیاد آج سے تین سال پہلے ڈالی گئی تھی اور وہ مخفی تھی اُس سال میں جمعے جمع کر دیئے گئے تھے۔ پھر دوسراسال آیاجو میری پیدائش کے دن سے شروع ہو تا تھا اُس میں میرے مصلح موعود ہونے کی خبر دی گئی تھی۔اب تیسرے سال میں مختلف عظیم الشان پیشگو ئیاں یکے بعد دیگرے یوری ہوئی ہیں اور اس سال میں ایسے رہتے کھولے گئے ہیں جو جماعت کو ترقی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ سال ہمارے لئے ٹر ننگ یوائنٹ(Turning Point)ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک نیازاویہ پیدا کر دیاہے جس سے ہم دنیا کو نئے رنگ اور نئے پیرائے میں مخاطب کریں گے۔ اور نئے رنگ اور نئے پیرائے میں دنیا پر حملہ کریں گے۔ اور بہ سال الله تعالیٰ کی طرف سے ہماری جماعت کی فتح اور کامیابی کے لئے ایک نیا قدم ہے۔

پس جہاں اللہ تعالیٰ نے ان نشانات کے ذریعہ اپنا ظہور فرمایا ہے وہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم اسکے ظہور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قربانی اور زیادہ سے زیادہ ایٹار کو کام میں لائیں اور اس کے فضلوں کو جذب کریں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی بر کتوں اور اپنی رحتوں کو نازل فرما تاہے تو بندے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ انہی مواقع کے متعلق کہا گیا ہے کہ بھی تو بادشاہ گالی پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بھی ثناء پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ مواقع بہت نازک ہوتے ہیں۔ اُس وقت انسان کے لئے نادر موقع ہو تا ہے۔ تھوڑی سی بات سے خدا تعالیٰ کا بے انتہا قُرب حاصل کر سکتا ہے۔ گر اس موقع پر تھوڑی سی بات سے خدا تعالیٰ کی نظر وں سے گر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اِس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نظر وں سے گر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اِس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم

اس کے فضل کے دنوں میں اُس کے رحم اور اُس کی بخشش کو حاصل کریں۔اور اپنے کسی فعل کی وجہ سے اُس کی ناراضگی اور اُس کی خفگی کا مَورِ دنہ بن جائیں۔اٰمِیْنَ اَللّٰهُمَّر اٰمِیْنَ۔" (الفضل كم الست 1945ء)

1: تلازميه: مضمون كي رعايت الفاظ كاستعال كرنا ـ رعايت لفظ

2:اينلى:(Clement Attlee) 1883ء ميں پيدا ہوئے۔1967ء ميں وفات يائی۔ليبريار ٹی سے تعلق تھا۔ 1945ء تا 1951ء برطانیہ کے وزیراعظم رہے۔

2: بخارى كتاب العتق باب أيُّ الرِّقَابِ ٱفْضَل

4: بخارى كتاب الادب باب مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

5: بخارى كتاب الادب باب الْبِرّ وَالصِّلَة